انوارالعلوم جلدساا

احریت کے اصول

از سیدناحضرت میرزا بشیرالدین محموداحمه خلیفة الشیح الثانی

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## احمدیت کےاصول

( فرموده ۲۵ جنوری ۱۹۳۴ء بمقام قصور )

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اللَّمَلِكِ اللَّهُ اللَّمِيِّيُنَ رَسُولًا مِّنُهُمُ اللَّمَلِكِ اللَّهُ لُوسِ اللَّعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ فَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيُنَ رَسُولًا مِّنُهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْخِرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لَلَ

سلسلہ احمد بیری بنیا د احمد یک نیا فدہب یا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ جسیا کہ اس سلسلہ کے بانی نے کھیا ہے۔
سلسلہ کے بانی نے کھیا ہے۔

اس سلسلہ کی غرض احیائے اسلام اشاعتِ اسلام قیامِ اسلام اور تائید اسلام ہے اور اس غرض کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کا بیا میدر کھنا کہ سلسلہ احمد بیکوئی ایسی بات پیش کرے جواس زمانہ سے پہلے دنیا میں موجود نہ تھی ایک غلط امیداور آرز وہوگی۔ جس سلسلہ کی بنیا دہی اس عقیدہ پر ہے کہ اسلام کواس کی صحیح صورت میں اور اسی صورت میں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اسے پیش کیا تھا 'جس صورت میں کہ قرآن کریم نے اسے بتایا ہے 'دنیا کے سامنے پیش کرے اس کے دعویٰ کی صدافت اس امر پر بنی نہیں ہوسکتی کہ وہ کوئی سچائیاں پیش کرتا ہے بلکہ اس امر میں ہوسکتی کہ وہ کوئی سچائیاں پیش کرتا ہے بلکہ اس امر میں ہے کہ وہ ایک شوشہ میں بھی حقیقی اسلام سے انجراف نہیں کرتا۔ جب ایک مصور زید یا بکر کی تصویر کھنچتا ہے تو اس کا کمال اس میں نہیں کہ زید کے ناک کی بجائے اور لنگ کا ناک بنا دے خواہ وہ اصل سے خوبصور سے مختلف ما تھا بنا دے۔ فرض کروزید کا ما تھا انہیں اصل سے خوبصور سے دیو کیا ما تھا انہیں

لیکن اگر مصور تصویر میں زیادہ خوبصورت ماتھا بنا دیتا ہے تو ہر عقلمند کہے گا کہ یہ مصور اچھانہیں۔ مصور کا کمال اسی میں ہے کہا گراصل کا ماتھا خوبصورت ہے تو اسی قسم کا تصویر میں ظاہر کرے اور اگر بدصورت ہے تو ویسی ہی بدصورتی تصویر میں دکھائے۔

پی سلسلہ احمد میہ کے دعویٰ کے مطابق اس کی صدافت اس امر پر ہے کہ وہ ہو بہواسلام کا نقشہ پیش کر ہے جورسول کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن کر بم نے پیش کیا ہے قطع نظراس سے کہ دنیا اسے اچھا بمجھتی ہے یا گرا' یہ فیصلہ بعد میں ہوگا۔اصل چیز یہی ہے اوراس کا دعویٰ تبھی ثابت ہوگا جب وہی چیز پیش کرے جو قرآن کر بم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہے۔ پس سب سے پہلے میرے مضمون کو سمجھنے کیلئے میں جھنا ضروری ہے کہ یہ سلسلہ کسی نئی بات کے پیش کرنے کا مدی نہیں بلکہ چیجے اسلام پیش کرنے کا مدی ہے اور مید دیکھنا چا ہے کہ اس نے الیا کر دیا ہے یا نہیں۔

میں نے قرآن کریم کی تین آیات پڑھی ہیں دنیا میں صفات اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی تعلیم اور آپ گی بعث کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح کرنے کے بعد میں بتاؤں گا کے سلسلہ احمد بین ناور آپ کے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ بیسہ اللہ الرَّ حَمٰنِ الرَّ حِیْمِ اللہ بار آب کی سلسلہ احمد بین اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بے انہاء کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یُسَبِّح لِللّٰهِ مَا فِی السَّمُوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۔ دنیا میں جد هرنگاہ ڈالو آسانی طاقتیں بھی اور زمینی بھی بیام ثابت کر رہی ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا ہم عیب سے پاک اور مبر اہے۔ اللّٰم لِکِ اللّٰه کُوْسِ الْعَوٰی نِو الْحکِیم ۔ وہ کا پیدا کرنے والا ہم عیب سے پاک اور مبر اہے۔ اللّٰم لِکِ اللّٰه کُوسِ الْعَوٰی نِو الْحکِیم ۔ وہ ملک لیمنی باد ثناہ ہے۔ اللّٰه کوس تمام پاکٹر گیوں کا جامع ہے۔ یعنی صرف عیوب سے ہی مبر اللّٰم بین بین بلکہ ہوشم کی خوبیاں بھی ایخ اندر رکھتا ہے۔ اللّٰه عَوٰدِیْت نیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ اللّٰه حَدِیْم دنیا میں حکمت پر بینی ہیں ۔ توانہی چارصفات کوتم دنیا میں جلوہ گردیکھو گے۔ ایک خداکی ملکت ایک قد وسیّت یعنی پاکٹر گی ایک غلبہ یعنی ہر چیز اس کے حکم جاوہ گردیکھو گے۔ ایک خداکی ملکت ایک قد وسیّت یعنی پاکٹر گی ایک غلبہ یعنی ہر چیز اس کے حکم جاوہ گردیکھو گے۔ ایک خداکی ملکت ایک قد وسیّت یعنی پاکٹر گی ایک غلبہ یعنی ہر چیز اس کے حکم کے نیجے چل رہی ہے اور ایک حکمت۔

اللّٰد تعالیٰ کی چارصفات اور آنخضرت کے چارکام جوہرجگنظرہ ئیں

ہیں لیکن ہر آئکھ بینانہیں ہوتی اور ہرعقل رسانہیں ہوتی ' ہر ذہن حقیقت کوسیجھنے والانہیں ہوتا اس لئے ضروری ہے کہ تمجمانے کیلئے کوئی استاد بھی ہواس لئے فرمایا۔ ہُوا اَلَّاذِیُ بَعَثُ فِی الْأُمِّيِّينَ وَسُولًا مِّنْهُمُ وَبِي خدا بِ-اللَّم لِلكِ اللَّهُدُّوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ -جس نے اُمّی لوگوں میں لیخی ان لوگوں میں جوصداقتوں سے بالکل بے بہر ہ تھے' اینا ایک رسول بھیجا۔ وہ باہر سے نہیں آیا کہتم کہہ سکوکہیں سے سیکھ کرآیا ہے بلکہ وہ انہی میں سے تھا جیسے یہ اُتمی تھے ویبا ہی وہ تھا'اس نےکسی اور جگہ زندگی بسرنہیں کی کہ کہا جا سکے وہ کہیں سےعلوم وفنون سیکھ کر آ یا ہے۔ بیلوگ اس کی زندگی کے ہرلمجہ سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہاس نے کسی سے سبق نہیں پڑھا' باہر سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ وہ انہی میں سے ایک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے فرمایا۔ یَتُلُوا عَلَیْهِمُ اینِهِ وہاں پہلے مَلِک فرمایا تھااور یہاں اس کے مقابل میں يَتُهُلُوُ اعَلَيْهِمُ البِيِّهِ فرمايا ـ لِعِني وه اللَّه تعالَى كي با دشامت ثابت كرتا ہے ـ با دشاہ اسے كہتے ہیں جس کی با قاعدہ حکومت ہو' فوج انتظام کرنے کیلئے اور پولیس مجرموں کو پکڑنے کیلئے موجود ہو' بدمعاشوں کی سزایاتی اور مقدمات کے تصفیہ کیلئے عدالتیں ہوں' جس کا سکہ رواں ہو۔ یا یرانے ز مانے میں یا دشاہ کی بہنشانی مجھی جاتی تھی کہ جس کی مُہر دنیا میں رائج ہو' جس کا تاج وتخت ہوغرضیکہ یا دشاہت کیلئے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے اپنی چار صفات بیان کی ہیں اور ان کے ثبوت کیلئے ہم نے بیدذ ریعہ مہیا کیا ہے کہ محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کو بھیج دیا ہے جو اِن حیاروں صفات کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ پہلی صفت اَلْہُ مَلِک بیان کی تھی۔اس کے متعلق فر مایارسول کا کا م پیہے کہ یَتُسلُوُ اعَلَیْهِمُ ایلِیّه پیروہ دلائل سنا تا ہے جن سے یہ لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی با دشاہ ہے۔ دوسری صفت اَلْے قُلِدُوُ میں پیش کی تھی اس کے مقابل رسول کا کام بیر بتایا۔ وَیُسزَ کِیّیٰہِمُ کہ دنیا کو یا ک کرتا ہے۔ عالم کی علامت کیا ہوتی ہے' یہی کہ وہ دوسروں کو پڑھا تا ہے اور دوسرے لوگ اس کے ذریعہ عالم ہو جاتے ہیں۔تو اللہ تعالٰی کی قد وسیّت کا ثبوت رہے کہاس کی طرف سے آنے والے دنیا کو یاک کرتے ہیں۔محمد رسول اللّٰہ ّ گندےلوگوں کولیتا ہےاوراس کے ہاتھ میں آ کروہ یا ک ہوجاتے ہیں۔تیسری صفت عَبذ یُبذ لینی غالب ہے ہرچیز اس کے قبضہ میں ہے۔ وہ صرف نام کا ملک نہیں بلکہ اس کی ملو کیّت ہمیشہ جاری ہےاوراس کا ثبوت بیدیا کہ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وہ دنیامیں خدا کے قانون اورشریعت کورائج کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کر کے اس کی عزیزیّت ثابت کرتا ہے۔

محدرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نے آ کر دنیا میں الٰہی قانون کورائج کیا اوراس طرح بتا دیا کہ فدا عَزینز ہے۔ چوتھی چیز اَلْحکِیہ ہے۔اس کی کوئی بات حکمت سے خالی ہیں۔اس کے مقابل رسول كا كام به بتاياكه يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكُمَةَ - هربات جووه كهتا ہے اس كى حکمت بھی ساتھ ہی بیان کر دیتا ہے۔ دنیوی بادشاہ ایبانہیں کرتے وہ کہد دیتے ہیں کہ بس ہمارا تھم ہےا پیا ہووجہ کوئی نہیں بیان کرتے لیکن اللہ تعالی ایپانہیں کرتا حالانکہ دنیا کے بادشا ہوں کی اس کے مقابل میں کوئی ہستی ہی نہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کون بول سکتا ہے مگراللہ تعالیٰ ینہیں کہتا بلکہ بیر کہتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ وہ انسان کی عقل پر حکومت کرتا ہے زبر دستی نہیں کر تااور خدا کے حکیم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ محرٌ ہر شعبہ زندگی کے متعلق تعلیم دیتا ہے مگراس کا مقصد' اس کی غرض' خوبیاں اور فوائد ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جار صفات کے مقابل جار کام بیان فرمائے ۔گریپ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے ہی آ کر بیان نہیں فر مائے بلکہ قرآن مجیداور دیگر کتب ساویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیکام پہلے سے چلے آتے ہیں۔ مَه كَي تَجِد يدِ كِه موقّع بِرابرا ہيم عليه السلام نے دعا كي تقيى كه دَبَّنَا وَابُعَث فِيهُمْ دَسُولاً مِّنْهُمُ يَتُلُو اعَلَيْهِمُ التِّيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمُ ﷺ لِعَيْ الْحِمْرِ راب مين نے ا نی اولا دیبیاں لا کر بسائی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ جس وقت اس قوم میں جہالت پیدا ہو جائے اور یہنور کے محتاج ہوں توان میں سے ہی ان کے لئے ایک رسول بھیجیدہ جوان کوتیری آیات اورنشانات سنائے' تیری شریعت سکھائے' احکام شریعت کی حکمت بتائے اور انہیں یاک کرے۔ گویا یہی جار باتیں ہیں جو مانگی گئی تھیں۔ جو اِن حار صفات یعنی ملکیت قدوسیت' عزیزیت اورحکیمیّت کا اظہار ہے اور بیرچارکا م تھے جورسول کریم صلی اللّه علیہ وآلیہ وسلم نے آ کر کئے۔ پہلاکام یَتُلُوْا عَلَیْهِمُ ایشِهِ ہے۔اس کے کیامعنی ہیں۔جبیبا کہ میں نے بتایا ہے بیر صفت ملکیت کے اظہار کیلئے ہے' کوئی با دشاہ ہونا جا ہے اوراس میں کہ با دشاہ ہے بہت بڑا فرق ہے۔اگرکسی ملک کا کوئی با قاعدہ نظام نہ ہو' آئین نہ ہو' تنازعات کے فیصلہ کیلئے عدالتیں نہ ہوں' فوج نه ہو' پولیس نه ہوا ورایک شخص دلائل دیتا جائے که بادشاہ ضرور ہونا چاہئے تو سننے والا یہی کیے گا کہ جب کوئی نظرتو آتانہیں' نہ ملک کی بہبودی اور بہتری کیلئے کوئی کوشش ہورہی ہے' نہ بدمعاشوں کیلئے پولیس یا فوج ہے' تو صرف چاہئے سے اس کے وجود کوئس طرح تسلیم کر لیا جائے ۔عقلی دلائل سکھانے کیلئے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی کیونکہ بیتو ہر شخص جان انوارالعلوم جلدالا

سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق بھی عقلی دلائل ہرانسان کی فطرت میں یائے جاتے ہیں ان کے لئے بھی کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ایک فلاسفر کے متعلق مشہور ہے کہاس نے کسی جاہل سے یو چھا خدا کی ہستی کا ثبوت کیا ہے۔اس نے کہا۔ہم جنگل میں مینگنیاں پڑی دیکھتے ہیں' توسمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بکری إ دھر ہے گذری ہے پھراتنی بڑی کا ئنات کو دیکھنے ہے یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی خداہے ۔ تو خدا تعالیٰ کے متعلق ہرا نسان کی فطرت بول پڑتی ہے اوراس قسم کے دلائل کیلئے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنا تا ہے کہا یسے دلائل تو مکہ والوں کو بھی معلوم تھے۔ان میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایسے لوگ تھے جوشرک کے خلاف تھے۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے ایک چچا ہمیشہ شرک کے خلاف تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا آپ محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پرایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو جواب دیا کہ میں نے شرک کے خلاف اتنی کوشش کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہا گرکوئی نبی آنا ہوتا تو وہ میں ہوتا تھے۔غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی ایسے لوگ تھے جو شرک کیخلاف تھے اور وہ بغیرکسی دلیل کے اس بات کے مدعی تھے کہ خدا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآ لیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا۔ بہصاف بات ہے کہانسان کی عقلی ایمان پرتسلی نہیں ہوسکتی۔ دلائل صرف'' چاہئے تک پہنچاتے ہیں'' ہے تک نہیں۔ گرنی خدا کی صفات کو ظاہر کر کے بتا دیتے ہیں كەخدا ہے ۔محدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے آكر دنيا كو پيزميس بتايا كەخدا جا ہے بلكه بيد دكھا د یا کہ خدا ہےاور آ پ نے اپنی زندگی کے ہرعمل سے دکھا دیا کہایک زندہ خدا موجود ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کی گئی مثالیں ملتی ہیں۔ میں ان سب کو بیان نہیں کرسکتا اس وقت صرف ایک بیان کرتا ہوں جسے بیچ بھی جانتے ہیں۔ بیابک تاریخی واقعہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو غارِثو رمیں جا کرٹھہرے' قریش نے تلاش شروع کی اور کھو جی کی مد د سے عین غار کے منہ تک پہنچ گئے ' کھو جی نے وہاں پہنچ کر پورے وثوق سے کہا کہ یہاں تک آئے ہیں'اب بیتو ہوسکتا ہے کہ یہاں سے آسان پر چڑھ گئے ہوں مگراس سے آگے ہر گزنہیں گئے ۔مگر اللّٰد تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے اور مکڑی نے غار کے منہ پر جَالاتُن دیا سے دیکھ کران میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ یہاں آتا ہوں۔ بیغار توویسی کی ویسی ہی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی حالت میں ہوتی ہے۔کھوجیوں پراہل عرب بہت اعتماد رکھتے تھے۔کھوجی پورے یقین سے کہتا ہے کہاس حگہ ہے آ گے نہیں گئے ۔وہ لوگ غار کے منہ پر کھڑ ہے ہیںاس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے دل میں خیال اور خوف پیدا ہوتا ہے اور بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ ان کا یہ خوف اپنی جان کے لئے نہیں بلکہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا۔ آپ بچھ گھرا ہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈرتے کیوں ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہے و فدا ہونا چاہئے گہنے والے کے منہ نہیں نکل سکتا جنہوں نے فدا کو دیصانہیں ہوتا 'وہ ایسی حالت میں نہیں گہنے کہ خدا ہے وہ ہمیں بچائے گا بلکہ وہ ایسے موقع پر جان دیصانہیں ہوتا 'وہ ایسی حالت میں نہیں گہنے کہ خدا ہے وہ ہمیں بچائے گا بلکہ وہ ایسے موقع پر جان دیصانہیں ہوسکتا کہ نڈر ہوکر کہیں خدا ہمارے ساتھ ہے اور کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اندر بیا حساس نہیں ہوسکتا کہ نڈر ہوکر کہیں خدا ہمارے ساتھ ہواور کمن ہوئے گئے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جسے مسلمان بچ بھی کہ نار کے اندر دیکھو گرکسی خدا موجود ہو اور آپ کی ذیدہ کی خوادر ایسی طلم سے بیا یہ ہی کہ نار کے اندر دیکھو گرکسی خدا موجود ہو اور آپ اسے پیش کرتے تھے اور ایسی طرح کہ کسی کوا نکار کی گئجائش نہ رہتی تھی ۔ مکمہ بھی اور ہر جگہ آپ نے خدا کا جلال اور ارفع واعلیٰ شان پیش میں بھی اور ہر جگہ آپ نے خدا کا جلال اور ارفع واعلیٰ شان پیش کی بلکہ قبل از وقت واقعات بتا دیکے تی کہ بدر کی جنگ کے متعلق صحابہ گا بیان ہے کہ آپ نے نہ کہ بہی بیاں تک بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں کا فرفلاں فلاں جگہ مارا جائے گا گھاور اس سے خدا کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے جس کیلئے نبی مبعوث ہوتے ہیں۔

صحابہ کے زندہ خدا کو دیکھنے کا ثبوت ہوا کرتی۔ بولی سینا کے متعلق کھا ہے

کہ ان کا ایک شاگر دایک دفعہ ان کی قابلیت سے اس قدر متأثر ہوا کہ کہنے لگا آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ بوعلی سینا یہ بات سکر خاموش رہے۔ سر دی کا موسم آیا تو ایک تالا ب کا پانی منجمد ہور ہاتھا اور اس پر برف کی پپڑیاں جمی ہوئی تھیں آپ نے اس سے کہا اس میں چھلانگ لگا وُ۔ اس نے جواب دیا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے کہ طبیب ہو کر مجھے ایسا تھم دیتے ہیں جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ بوعلی سینا نے کہا تمہیں یا دہم تم نے مجھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بتایا تھا مگر نا دان تُو ا تنانہیں جانتا کہ آپ کے تو ایک اونی اشارہ پر براروں لوگ جانیں فدا کر دیتے تھے مگر تُو مجھے آپ سے برتر کہنے کے باوجو دمیرے کہنے پر میری بات نہیں ما نتا ۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو مشاہدات کے ساتھ دنیا کے سامنے بات نہیں ما نتا ۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو مشاہدات کے ساتھ دنیا کے سامنے بات نہیں ما نتا ۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو مشاہدات کے ساتھ دنیا کے سامنے

انوارالعلوم جلدالا

بیش کیا اوراس امر کے ایسے بیّن ثبوت دیئے کہ کوئی ا نکارنہیں کرسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آ پ کے ایک اد فیٰ اشارے پر ہزاروں لوگ جانیں فدا کر دیتے تھے اورعزیز سے عزیز چیز مسرت کے ساتھ قربان کر دیتے تھے۔اگرانہوں نے خدا کواپنی آئکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی ان میں یہ بات نہ پیدا ہوسکتی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ کیلئے جب تشریف لے گئے اس وقت انصار کے ساتھ آپ کا معاہدہ پیرتھا کہ وہ مدینہ کے اندر آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اگر کوئی دشمن مدینہ میں داخل ہو کر آپ پر حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ کریں گے' باہر جا کرنہیں لڑیں گے۔ بدر کی طرف جاتے ہوئے اللّٰہ تعالٰی کے حکم کے ماتحت آپ نے پہنیں بتایا تھا کہاڑائی ہوگی موقع کے قریب آ کراس کی اطلاع دی اورمشور ہ کیا کہ ہمیں لڑیا چاہئے یانہیں ۔مہا جرین نے کہا ضرورلڑ نا جاہئے مگراس جواب کے بعد آپ نے پھرفر مایا کہلوگو بولو کیا کرنا جاہئے ۔مہا جرین پھر جواب دیتے مگر اس جواب کے بعد آپ نے پھریہی فر مایا۔ اس پرایک انصاری بولے اور کہا کہ یا رَسُوْل الله! آپ کا منشاء شاید ہم سے ہے۔ آپ سے بیثک ہمارا معاہدہ تھا مگراسی وقت تک کے لئے تھا جب تک آپ کے ذریعہ ہم نے خدا کو نہ دیکھا تھا اور صرف سنی سنائی با تیں تھیں ۔ اس کے بعد آپ کے ظہور سے ہم نے زندہ خدا کے زندہ نشانات د تکھےاں وہ حالت نہیں۔اب تواگر آپ سمندر میں کودیڑنے کاحکم دیں گے تو ہمیں اس میں ذراتاً مل نہ ہوگا <sup>کی</sup>۔خدا کی نتم! رشمن آ ہے تک نہ بہنچ سکے گا جب تک وہ ہماری لاشوں پر سے گذر کر نہ آئے۔ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچیے بھی۔ دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح پنہیں کہیں گے کہ جا تُو اور تیرارب جا کرلڑتے پھرو بلکہ دشمن آپ تک ہماری لاشوں پر سے گذر کر ہی پہنچ سکے گا۔ایک صحابی کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوا مگر مجھے ہمیشہ حسرت رہی کہ کاش بیسعادت مجھے نصیب ہوتی <sup>کے</sup> یعنی پیفقرہ میرے منہ سے نکلتا۔ یہ بات بغیراس کےمکن ن<u>تھی</u> کہان لوگوں نے زندہ خدا کو د كيوليا تفااس لئے اللہ تعالی نے فرمایا۔ يَـدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمُ 🌣 اے محمر! (صلی الله عليه وسلم) انہوں نے بیعت کرتے وقت اپنے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں دیکھا بلکہ خدا کا ہاتھ دیکھا ہے اور بیالیں بات ہے جو نبی کے بغیر نصیب نہیں ہوسکتی۔

دوسری چیز پا کیزگ ہے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف**تِ قر وسیّت کا اظہار** کی بعثت سے قبل عرب کی حالت سب پر واضح ہے <u>۔</u>

اس لئے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے اندر جو پاکیزگی اس کی ایک مثال بیان کر دیتا ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ عبرہ میں ہجرت کر گئے تو مکہ والوں نے انہیں پکڑنے کیلئے ایک وفد بھجا جس نے امراء کو تحاکف وغیرہ میں ہجرت کر گئے تو مکہ والوں نے انہیں پکڑنے کیلئے ایک وفد بھجا جس نے امراء کو تحاکف وغیرہ دے کراپنے ساتھ ملالیا لیکن جب وہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگر کر یہاں آئے ہیں' انہیں لے جانے کی اجازت دی جائے تو اس نے کہا میں ان لوگوں سے باتیں کرنے کے بعد جواب دوں گا۔ جب مسلمانوں کو طلب کیا گیا تو ان کے امیر نے کہا۔ اے بادشاہ! ہم دنیا میں بدترین مخلوق سے شرابی' زائی' چور'ڈاکو' فریبی اور عور توں کی بے عزتی کرنے والے تھے مگر ضدانے ہم میں ایک نبی معبوث کیا جس کے ذریعہ ہماری سب بدعادات چھوٹ کئیں اور ہماری حالتیں بالکل بدل گئیں' نہ مانے والوں کی دنیا علیحدہ ہوگئی اور ہماری علیحدہ وہ محق کیا جس کے ذریعہ ہماری سب بدعادات چھوٹ کیکس اور ہماری حالتیں بالکل بدل گئیں' نہ مانے والوں کی دنیا علیحدہ ہوگئی اور ہماری علیحدہ وہ کی مور کے ہیں ہوئی کہ میہ ہما کہ ہم ہوگئی اور اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ ہم پاکہا زمول کے اندر پاکیزہ تعین ہمیں ہم ہوگئی اور اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور قع ان کے اندر پاکیزہ تغین کہ علی ہم بیا کہا زہو گئے ہیں مگرخالف بینہیں ہو چکا تھا تو کیا وجہ ہے کہ صحابہ وہاں دعوئی کرتے ہیں کہ ہم پاکہا زمول کیا ہیں مرخوالف بینہیں ہم سکتے کہ غلط کہتے ہیں بیا اب بھی و بیسے ہی گذرے ہیں۔ بینز کیہ تھا جو بغیر روئیت الہی کئیں ہم سکتے کہ غلط کہتے ہیں بیا اب بھی ویسے ہی گذرے ہیں۔

عفاتِ عزیزیت و کیمیت کا اظهار تیسری اور چوقی چیزی عَلِی مُهُمُ الْکِتابَ
صفاتِ عزیزیت و کیمیت کا اظهار والْحِکْمَة ہے۔ قرآن کریم کی تفصلات
بان کرنے کیلئے مہیکچرتو کیا'اس جیسے دس ہزار لیکچربھی کافی نہیں ہوسکتے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس نے

دنیا سے منوالیا ہے کہ اس کا دنیا کی سب ضرور توں پر حاوی ہونا الی بات ہے جس کا مقابلہ اور کوئی فرہب نہیں کرسکتا ۔ حکمت سکھانا بھی اسلام کی خصوصیت ہے ۔ نماز کیوں پڑھیں' روزہ کیوں رکھیں' فرہب نہیں کرسکتا ۔ حکمت سکھانا بھی اسلام کی خصوصیت ہے ۔ نماز کیوں پڑھیں' روزہ کیوں رکھیں' فیجے کیوں کریں' زکوۃ کیوں دیں' غرضیکہ کوئی حکم ایسانہیں جس کی حکمت نہ بیان کی گئی ہو ۔ ہر بات کے متعلق بنا دیا گیا ہے کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اور تمہاری ہی ترقی کیلئے ہے ۔ بیہ چار کام ہیں جورسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکر دنیا میں کئے اور گویا بیاسلام کا خلاصہ ہے ۔ یعنی اوّل خدا کی ذات مشاہدہ سے منوانا' دوسر سے بنی نوع انسان کو پاک کرنا' تیسر سے ایسی تعلیم دینا جوسب ضرور توں پر حاوی ہواور چو تھے انسان میں ایمانی بشاشت پیدا کرنا اور اسے بتانا کہ اس پڑمل کرنا تمہار سے بی فائدہ کا موجب ہے اور ایسی حکمتیں بیان کرنا کہ اس ندہ والا دوسروں کے

سامنےا پناسراونچا کر سکے۔

سلسلہ احمد بیر کا دعوی اپیش کرنے کیلئے قائم کیا گیا ہے۔ اب اگر بیچاروں باتیں وہ بیٹ اندر ثابت کرد ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس نے جو پچھ کہا اور جودعویٰ کیا 'اس میں سچاہے۔ جیسے میں نے تصویر کی مثال دی تھی کہ مصور کا کمال اسی میں ہے کہ اصل سے سر موفر تی نہ ہو۔ اگر ایک میسائی یا ہندو اسلام کی خوبی کا قائل نہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی تصویر جو تھینجی گئی ہے وہ خوبصورت نہیں مگر بیتو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن میں جو پچھ ہے اس کی بیتے تصویر ہے۔ پس اگر بیچارکام سلسلہ احمد بیہ نے شروع کرر کھے ہیں تو اسلام کے ماننے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایپ دعویٰ میں سچا ہے اور ہر مسلمان کی توجہ کا مستحق ہے اور غیر مسلموں کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہ احمد بیت نے جودعویٰ کیا 'اسے سچا ثابت کرد کھایا۔

تمہیدی کی مسائل اس تمہید کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پریہ خیال کیا جاتا ہمرزاصاحب کو سے موجود مانے یا نہ مانے کا ہی فرق ہے حالانکہ یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ اگر ہم یہ سوال اُٹھاتے ہیں کہ حضرت سے ناصری وفات پا گئے تو محض اس لئے کہ قرآن مجید اور رسول کر یم صلی اللہ علیہ وہ لہ وہ کم کے کلام سے ثابت کریں کہ آپ کی اُمّت میں سے ہی ایک شخص رسول کر یم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کے کلام سے ثابت کریں کہ آپ کی اُمّت میں سے ہی ایک شخص آ گئے گا۔ جو مثیل سے ہی ایک شخص مقصد ہونا چاہئے۔ وفات میں علیہ السلام اور صدافت میں موجود علیہ السلام کے مسائل تو محض متمہیدی باتیں ہیں اور آپ کے دعویٰ کو ثابت کرنے کیلئے بیضروری قدم ہیں جواُٹھائے گئے۔ وگر نہ کام آب کے بھی وہی چار ہیں جواُٹھائے گئے۔ وگر نہ کام آپ کے بھی وہی چار ہیں جواُٹھائے گئے۔ وگر نہ کام آب کے بھی وہی چار ہیں جواُٹھائے گئے۔ کہ حضر سے موجود کو گئے کے کام وگر نہ کے ان کہ کے گئے ہوں کو انہ کی ان کیا گیا ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضر سے موجود کی کو مول کو کہ کہ کہ کہ کی اسلام کیا گئے ہو کہ وہ کے ہیں وہ اسی زمانہ کی لئے گئے ہیں وہ اسی زمانہ کی لئے خرورت ہوگی کہ ان کو بھی قرآن سکھایا جائے کی اصلاح کیا گیا ہے اور جب ان کے لئے ضرورت ہوگی کہ ان کو بھی قرآن سکھایا جائے کی ان کا تر کہ کہا جائے اور ان کو حکمت سکھائی کو ای تو اس وقت ان میں میں بھی آپ یہ کیا جائے تو اس وقت ان میں بھی آپ یہ کیا جائے تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی کیا چائے تو اس وقت ان میں بھی ہوئے تو اس وقت ان میں بھی آپ یہ کیا جائے تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی کو اے تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی کو ای تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی کو ای تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی کو ای تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی کو ای تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی کو ای تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی جائے تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی جائے تو اس وقت ان کی جائے اور ان کو حکمت سکھائی جائے تو اس وقت ان کی جائے کی خور کو سکھائی جائے کیا کیا کیا کی حکمت سکھائی جائے کی حائے کی حکمت سکھونے ہو گئی کی حکمت سکھائی جائے کی حائے کی حکمت سکھونے ہو کو کی حکمت سکھونے ہو کی جائے کی حکمت سکھونے ہو کو کی حکمت سکھونے ہوئی کو کی

کاموں کے کرنے کیلئے پھرہم آپ کومبعوث کریں گے چنانچہ عبداللہ بن سباایک مسلمان تھے جس کا وعویٰ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان پر گئے ہیں اور پھر آئیں گے کیونکہ قرآن مجید میں آپ کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ تو مسلمانوں پراس آیت کی وجہ سے اس قدرا ترتھا کہ بعض ان میں سے غلطی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کے حقیقی رنگ میں قائل تھے گر چونکہ وہ صحابہ کا زمانہ تھا اس لئے الیی بات زیادہ چلی نہیں۔

سلسلەا حمدىيە كے اصول ہيں۔اوّل يَتُلُوُ اعَلَيْهِمُ اينتِه بِ اللّٰه تعالَىٰ كِي آيات اوراس كے نشانات جن سے خدانظر آتا ہے دنیا کے سامنے پیش کرنااور بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی کیہلی تصنیف براہین احمد بیرمیں اس سوال کواُ ٹھایا ہے کہ خدا ہونا جا ہے' اور ہے میں بڑا فرق ہے ۔عقلی دلائل صرف بیہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی خدا ہونا جا ہے ۔ بہبیں کہ واقع میں ہے بھی ۔ جیسے عقل سے صرف با دشاہ کی ضرورت ثابت کی جاسکتی ہے'اس کا موجود ہونانہیں بتایا جاسکتاا ورعقلی دلائل سےانسان کا دل مطمئن نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ خیال کرسکتا ہے ممکن ہے بعض اور دلائل بھی میرے خلاف ہوں جن کا مجھے علم نہ ہواس لئے ضروری ہے کہ زندہ خدا کو پیش کیا جائے ۔ بیسوال آپ نے اس ز مانہ میں اُ ٹھایا جب باوجوداس کے کہاس امت میں کئی اولیاءا پسے گزرے ہیں جو کلام الٰہی کے جاری ہونے کے قائل بلکہاس سےمشرف تھے۔مسلمان یہ سمجھے بیٹھے تھے کہاں کلام الہی کا درواز ہ بند ہو چکا ہے حالانکہ تاریخ سے بیتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو کلام الہی سے مشرف تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللّٰد تعالٰی عنہ کا ہی ایک مشہور وا قعہ ہے۔ آپ کے ایک کما نڈر ساریہ تھے۔ آپ کو دکھایا گیا کہ وہ خطرہ کی حالت میں ہیں۔ چنانچہ آپ نے خطبہ پڑھتے ہوئے زور ت فرما يا ـ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ فِلْ لِينِ السارِيدِ! يَهَارُ كَسَاتُهُ هُوجًا وَاور به آ واز ساریه کوشام میں سائی دی جب کہ وہ فی الواقع خطرہ میں تھے۔ جنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی فوج کو ہلاکت سے بچالیا۔حضرت عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کوساریہ کی حالت کشف کے ذ ربعہ دکھائی گئی۔اسی طرح ہزار ہاوا قعات ہیں مگران سب کے باو جودمسلمان مایوں ہو چکے تھے کہ ہم میں اُب خدا کا کلام سننے کی اہلیت نہیں ۔سب تر قیات پرانے لوگوں سے ہی وابسة تھیں مگر جماعت احمدیہ کے بانی نے آ کریہ بات پیش کی کہ پیسلسلہاب بھی جاری ہے۔اگرانسان اُب

بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کی محبت اور اخلاص کو دل میں ترقی دے کرسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو گداز کر دے قرآن پڑمل کرے تو ظلی بروزی طور پراب بھی ان برکات سے حصہ پاسکتا ہے۔ پھرآپ نے اپنے وہ الہا مات پیش کئے جو وقاً فو قناً پورے ہوئے اور ہورہے ہیں۔ ایسی صورت میں کہ دنیا کو قبول کرنے میں گریز کی صورت نہ رہی ۔ سوائے اس کے کہ کسی کو تحقیق کا موقع نہ ملا ہو یا سوچا نہ ہویا دل پر زنگ لگ چکا ہوا ورکسی نے فیصلہ کرلیا ہو کہ خواہ یہ سیجے ہوں' میں بہر حال نہیں مانوں گا۔

حضرت مسيح موعود كي ايك عظيم الشان پيشگو كي

ہے جوآ پ نے اپنی زندگی میں شائع فر مایا تھا۔ آ پ کے دوالہام تھے۔جن میں بتایا گیا تھا کہ ا یک ایسے ملک میں جہاں کی حکومت احمد یوں پرظلم کرتی ہوگی' وہاں اس حکومت کے مقابل پرایک ا لیسی یارٹی کھڑی ہوجائے گی جس کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی مگر وہ حکومت کی طاقتوراور کثیر التعداد فوج پرغالب آ جائے گی مگروہ خود بطور ہتھیا رہوگی اپنی ذات میں کوئی خوبی نہر کھتی ہوگی اس لئے ا سےمغلوب کر کےاللہ تعالیٰ ملک کے لئے ایک مفیر شخص نا درشاہ نا می کویا دشاہ بنائے گالیکن ابھی میں پورے طور پرامن وامان قائم نہ کرنے پائے گا اور ملکی تر قیات کیلئے اس شخص کی ا شدخر ورت محسوس ہورہی ہوگی کہ وہ د نیا سے رخصت ہو جائے گا اورلوگ افسوس کے ساتھ کہیں ، گے که''آه! نا درشاه کهاں گبا'' ـ <sup>لله</sup> حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ قروالسلام نے ۵• ۱۹ء میں پیر پیشگوئی شائع کی اور ۱۹۲۸ء میں ان واقعات کا ظہور شروع ہوا جواس پیشگوئی سے متعلق تھے۔ دنیا میں صرف افغانستان کی حکومت ہی ایسی ہے جواحمہ یوں پر بطور حکومت تشدّ داور سختی کرتی ہے۔ دیگراسلامی مما لک مصر' ترکی' عرب میں حا کما نه رنگ میں احمد یوں بیختی نہیں کی جاتی نہ ہی کسی اور ملک میں ایبا ہوتا ہے۔افراد کی طرف سے بعض اوقات زیاد تیاں ہوتی رہی ہیں مگر وہ ہرجگہ ہی ہوتی رہتی ہیں ۔ یہاں بھی ہوتی ہیں گربحیثیت ملک وحکومت احمد یوں برظلم کرنے والا واحد ملک صرف افغانستان ہی ہے۔ وہاں اس وفت تک عکی الْاعْلان اور حکومت کے فیصلہ کے ماتحت یا نچ احمدی شہید کئے جاچکے ہیں جن میں سے ایک کوتل اور حیار کوسنگسار کیا گیا اس لئے وہی ایک ملک ہے جس کے لئے بیہ پیشگوئی ہوسکتی ہے۔ چنانچہ بچیسقہ نے تین سُو کے قریب آ دمیوں کے ساتھ کا بل پرحملہ کیا اور باوجود یکہ امان اللہ خان کے پاس فوج' ہتھیا راورسب قتم کے سامانِ جنگ

تھے'اسے کا بل جھوڑ کر بھاگ جانا پڑا۔ گمر بچہ سقّہ مُغُ اپنے ساتھیوں کے اپنی ذات میں کوئی خوبی نەركھتا تھاوەمخض ايك ہتھيا رتھا۔اس وفت نا درخال فرانس ميں بياريڑا تھااوراس ميں بھی اللّٰد تعالٰی کی حکمت تھی۔اگر وہ اس وقت تندرست ہوتا اور آ کرامان اللّٰہ خان کے لئے لڑائی کرتا تو جیسا کهاس کا ارا ده تھا' امان اللّٰد خان ہی باوشاہ رہتا مگروہ السے وقت میں افغانستان پہنچا کہ ملک فتح ہونے سے قبل ہی امان اللہ خان وہاں سے بھاگ چکا تھا۔اس نے ملک کو فتح کیا اور باوجود یکہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں با دشاہ بنیانہیں جا ہتا' لوگوں کےاصرار سے مجبور ہوکرتخت پر بیٹھا اورا پنے لئے نا درشاہ کا نام تجویز کیا پھر ملک کے لئے بہت مفید ثابت ہوا۔ابھی وہ اپنے کام میں مشغول تھا کہ ہندوستان ہے ایک وفد جو ڈا کٹر سرمجمدا قبال' سر راس مسعودا ورسیدسلیمان ندوی پر مشتمل تھا وہاں گیا اور واپس آ کر ڈاکٹر سرمحمدا قبال نے اخبارات میں بیہ بیان شائع کیا کہاگر غازی نا درشاہ کو دس سال بھی کا م کرنے کے لئے مل گئے تو وہ ملک کو پچھے کا پچھے بنا دیں گے لیکن اس کے پانچ یا چیردن کے بعد ہی کسی ظالم اورغلطی خور دہ نو جوان نے گو لی مار کران کوفل کر دیا اور سارا ملک بے اختیار چِلا اُٹھا کہ'' آہ! نادرشاہ کہاں گیا''۔ بیدایک ایسی بات ہے کہ جس سے ا نکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈیرہ غازیخان کے ایک جج ہیں جواحمدی نہیں' انہوں نے اپنے علاء کو کھا ہے کہ اس پیشگوئی سے انکار کی صرف ایک ہی صورت ہے کہتم ثابت کر دو کہ مرز اصاحب کی کتا بوں میں بیہ پیشگو ئی درج نہیں اوراحمدی غلط کہتے ہیں ۔وگر نہ بیالیں صفائی کے ساتھ یوری ہو چی ہے کہ کوئی تاویل مجھے مطمئن نہیں کرسکتی اور میں اس کی کوئی تاویل سننے کیلئے تیار نہیں ۔ایک اورصاحب جواس علاقہ کے بڑے رئیس ہیں۔ وہ جلسہ سالا نہ پر قادیان آئے اور جب مجھ سے ملے تو کہنے لگے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ پیشگوئی آپ کی کتابوں میں موجود ہو۔میرے پاس اس وقت ا تفاق سے وہ کتاب پڑی تھی جس میں حضرت مسے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے الہا مات جمع کئے گئے ہیں میں نے نکال کر دکھا دیا۔ کہنے لگے بیٹک ٹھیک ہے۔الیمی ہی بیسیوں اورسینکڑوں چزیں ہیں جن کے ذریعہ حضرت مرزاصاحب نے اللہ تعالیٰ کے تازہ نشانات پیش کئے اورایسے رنگ میں کہ مخالفوں کو بھی انہیں تشلیم کرنا پڑا۔اس طرح دنیا کے سامنے آپ نے زندہ خدا کا وجود پیش کیا اور خدا کے وجود کے زہنی نقشہ کو بدل ڈالا ۔اب بیسوال نہیں ہوسکتا کہ خدا ہونا جا ہے یا نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ خدا ہے اور یہی درجہ ہے ایمان کا جوانسان کے لئے خیر و برکت اور فلاح کا موجب ہوسکتا ہے۔

میں ایک دفعہ ہندوستان سے باہر گیا۔ وہاں بعض لوگوں فر آن خدا کا کلام سے نے مجھ سے سوال کیا کہ قرآن کریم، رسول الله صلی الله

علیہ وسلم پر الہا منہیں ہوا تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ جھوٹے تھے مگر قر آن آپ کے دل کے خیالات تھے اور یہ بھی آپ کا خیال تھا کہ کوئی خدا ہے جو یہ آیات آپ پر نازل کر تا ہے۔ ورنہ خدا کا منہ نہیں زبان نہیں پھر کس طرح ہم یہ بھے لیں کہ یہ اس کی باتیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کی یہ دلیل اس شخص پر تو اثر کر سکتی ہے جس نے خود کچھ نہ دیکھا ہوا ور عقلی طور پر خدا کا قائل ہو۔ میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں کا خادم ہوں اور اس شخص کے متبعین میں سے ہوں جس کا دعویٰ ہے کہ

بعد از خدا بعثقِ محمد مخمرٌ م گر کفراین بود بخدا سخت کافرم

اور جو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا ایک ادنی چا کر ہوں۔ جب میں نے خود خدا کی آواز اوراس کی باتیں اپنے کا نوں سے بنی بیں تو کیاتم دلیل سے جھے منواسکتے ہو کہ جمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا' بلکہ آپ کے دل کے خیالات تھے۔ جو شخص عقلی طور پر خدا کو ما نتا ہے وہ بے شک ان دلائل سے متاثر ہوگا کہ جب خدا کا منہ نہیں تو وہ بات کیسے کرتا ہے مگر جس کے کا نوں میں خدا کی آوازیں آتی ہوں' وہ توالی یا تیں کرنے والوں سے بہی کہے گا کہ اس کے جابل! تیری سائنس اور تیرے علم نے تجھے تباہ کر دیا حقائق کے سامنے ان کی کیا حقیقت ہے۔ غرض حضرت میں موعود علیہ السلام نے یئٹ کو ا عکم نے بھے ہم ایٹ کیا کا مہان ناز مہوت پیش کیا ہے۔ غرض حضرت میں موعود علیہ السلام نے یئٹ کو ا عکم نے تھے تباہ کر دیا حقائق کے سامنے ان کی کیا حقیقت کہا گرائی خور کرے تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور ایک زندہ خدا موجود ہے۔ جس کے مقابل پر بادشاہ اور حکومتیں کوئی حقیت نہیں رکھتیں۔ بہی ایمان لے کر ہم دنیا میں جاتے ہیں اور عکی الوائوں ہے کہ اسلام اللہ تیری کہا ہے کہ خود مسلمان کا کھیے بھی اسی قسم کے سوال اللہ آپ کہاں تک ترقی کر گیا ہے کہ خود مسلمان کا کھیے بھی اسی قسم کے سوال کیا تربیاں تک ترقی کر گیا ہے کہ خود مسلمان کا کھیے بھی اسی قسم کے سوال کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ جھے اس کا ایسائی یقین ہے جیسا کہا نی ہشتی کی سوال کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ جھے اس کا ایسائی یقین ہے جیسا کہا نی ہشتی کا۔

ضداقتِ اسلام کا ثبوت سے ملے کیا آئے اور سوال کیا کہ اسلام کا شوت سے ملے کیلئے آئے اور سوال کیا کہ اسلام کی صداقت

کا ثبوت کیا ہے۔ میں نے کہا۔ کمبی یا توں کا فائدہ نہیں' وقت بھی اس وقت تنگ تھا' ایک چیوٹی سی بات ہے۔اسلام نے مجھے اپنی صدافت کے متعلق یقین دیا ہے۔ کہنے لگے کیا آ پ سمجھتے ہیں مجھے ا پنے فد جب پریقین نہیں۔ میں نے کہا جبیبا یقین آپ کو ہے ایبا تو ہرعیسائی موسائی غرضیکہ تمام مٰدا ہب کے ماننے والوں کو ہے۔ ایک عیسائی یا دری کسی علاقہ میں مارا جاتا ہے تو ہزار ہا عیسائی لوگ اس کی جگہ لینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں۔بعض تبلیغ کرنے والی عیسائی عورتوں کومر دم خورلوگوں نے کھالیا توان کی جگہ لینے کیلئے ہزار ہااور نے اپنے نام پیش کر دیئے۔ پیملی ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کوعیسائیت کے سچا ہونے کا یقین ہے۔ کہنے لگے پھرآ پ یقین کیے کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے بیوی بچوں کوساتھ لے کر بیشم کھا تا ہوں کہا ہے خدا!اگر اسلام تیرا مذہب نہیں اور قرآن تیری طرف سے نہیں تو ہم سب کو ہمیشہ کے لئے ہدایت سے محروم کر دے اور ہم یرا پناغضب نازل کر۔ آپ بھی اپنے مذہب کے متعلق ایسی قتم کھائیں۔ کہنے لگے بیوی بچوں کو کیوں شامل کیا جائے۔ میں نے کہا جس گولی نے لگنانہیں اس سے ڈر کیبا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوشک ہےاور حقیقت بھی یہی ہے۔ایمان کے کئی مدارج ہوتے ہیں اور مشاہدہ ایسے مقام پر پہنچادیتا ہے که کسی قتم کا شک با قی نهمیں رہتا۔ جوانسان سورج کودیکھے رہا ہوا سے خواہ یا نچے سَوالیسی گھڑیاں اکٹھی کر کے جو۲۲ گھنٹے کا وقت بتاتی ہیں' بیٹا بت کرنے کی کوشش کی جائے کہاس وقت رات ہے تو وہ کسی طرح نہیں مان سکتا۔ کہتے ہیں کسی کی دکان میں چورگھس گیااس نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ چور نے میا وُں میا وُں کرنا نثر وع کیا کہ بلی تمجھ کر درواز ہ کھول دے اور میں نکل جا وُں۔ وہ کہنے لگا۔ میں صبح پنچوں کو بلاؤں گا اگر وہ کہیں گے کہ بلی ہے تو حچھوڑ دوں گا'اس وقت نہیں حچھوڑ سکتا ۔ تو جس چیز کوانسان خود دیچے لے اس کے متعلق کس طرح شک کرسکتا ہے۔اسی طرح جس نے خدا کا مشاہدہ کیا ہوا گر دنیا کے سارے باوشاہ اور حکومتیں مل کربھی اس کے دل سے خدا کے متعلق ایمان نکالنا چاہیں اوراس کے لئے سب تد اپیرا ختیار کریں تو کیا وہ ان کی بات مان لے گا'ہر گزنہیں' وہ یہی کہے گا کہ بیسب پاگل ہیں۔اینے ایمان میں اسے کوئی شبہ نہ ہو گا اوراس چیز کوحضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کرپیش کیا ہے۔

دوسری چیز پاک کرنا ہے۔ یہ کام بھی مخض حضرت موعود اور ترز کید نفوس تعلیم سے نہیں ہوسکتا اللہ تعالی کی مدد سے ہی ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کام بھی فلاسفز نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ بوعلی سینا کی مثال میں نے دی

انوارالعلوم جلدالا

ہے۔ان کی تعلیم وہ اڑنہ کر سکتی تھی جورسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملے کرتے تھے۔حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اس کی دلیل ہے۔آپ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ کیا اب تک تنہاری اصلاح کا وقت نہیں آیا۔ یہ ن کر حضرت عمر کی آئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ کیا اب تک تنہاری اصلاح کا وقت نہیں آیا۔ یہ ن کر حضرت عمر کی آئے تھوں ہے آئو بہد نکلے اور عرض کیا یا رَسُول اللہ! میں مسلمان ہونے کیلئے ہی حاضر ہوا ہوں۔ یہ تغیرات اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ہی موسکتے ہیں۔حضرت مرزاصا حب نے آ کر بتایا کہ تزکیہ کا معجزہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جولوگ سے سلم اللہ علیہ وسلم کے جلال کے ظہور کیلئے خدا نے بھے بھی میں یہ معجزہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جولوگ بیان کرتا ہوں۔ اسلام کی خدمت کیلئے آپ نے ایک جماعت پیدا کی اور آپ کے اثر سے یہ تیجہ بیان کرتا ہوں۔ اسلام کی خدمت کیلئے آپ نے ایک جماعت پیدا کی اور آپ کے اثر سے یہ تیجہ نکا کہ اگر چہ یہ جماعت پیدا کی اور آپ کے اور سب نکلا کہ اگر چہ یہ جماعت چھوٹی میں ہوئے میں نمک کے برابر بھی نہیں کہلا سکتی ۔ کسی شہر میں کی تعداد چند لاکھ سے زیادہ نہ ہوگی گر دوسر ہے مسلمان چالیس کروڑ ہیں جن میں کمزور بھی ہیں اور مضبوط بھی' امیر بھی ہیں اور غریب بھی' لیکن اس زمانہ میں جب کہ اسلام پر شدید حملے ہور ہے اور مضبوط بھی' ایسے شدید حملے کہ پہلے بھی نہیں ہوئے۔ مٹھی بھرانسانوں کی اس جماعت کو جو جماعت احمد یہ بیں' ایسے شدید حملے کہ پہلے بھی نہیں ہوئے۔ مٹھی بھرانسانوں کی اس جماعت کو جو جماعت احمد یہ بیں' ایسے شدید حملے کہ پہلے بھی نہیں ہوئے۔ مٹھی بھرانسانوں کی اس جماعت کو جو جماعت احمد یہ بیں' ایسے شدید حملے کہ پہلے بھی نہیں ہوئے۔ مٹھی بھرانسانوں کیا سی جماعت کو جو جماعت احمد یہ بیں' ایسے شدید حملے کہ پہلے بھی نہیں ہوئے۔ مٹھی بھرانسانوں کی اس جماعت کو جو جماعت احمد یہ بیا' اللہ تعالیٰ نے خدمت دین کی جو تو فیق بخش وہ دوسروں کو فیسے نہیں۔

ہے الد مان کے مد کے ریاں اور ہیں۔ اور اللہ می خدا کے فضل سے لاکھوں رو پیرسالانہ جماعت احمد میں اسلامی خدمات تبلغ اسلام کیلئے خرچ کر رہے ہیں،

سینکڑوں آ دمیوں نے اس کے لئے اپنی زندگیاں وقف کررگھی ہیں۔ان کی بھی خواہشات ہیں اور امنگیں ہیں ان کے رشتہ دار دوست احباب ہیوی بچے موجود ہیں مگراسلام کے نام پر جب ان کو بلایا جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرفوراً حاضر ہوجاتے ہیں۔ ہیوی بچول 'رشتہ داروں اور وطن کو چھوڑ کر غیر ممالک میں تبلیخ اسلام کے لئے چلے جاتے ہیں اور سات سات آٹھ آٹھ سال تک وہاں کام کرتے رہتے ہیں۔ غیر ممالک میں 'غیرا قوام میں اور پھران لوگوں میں اسلام کی اشاعت کرتے ہیں جو ہندوستانیوں کو ذلیل سمجھتے ہیں' پھراس صورت میں کہ ان کے پاس سامان بہت کم ہوتے ہیں' اخراجات کی سخت نگی ہوتی ہے' چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب ابھی امریکہ سے آئے ہیں انہوں نے امریکہ کے مبلغ کی حالت بتائی کہ وہ مالی نگی کی وجہ سے کوئی

مکان کرا ہیہ پرنہیں لے سکتے' مجھی کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں اور مجھی کسی کے ہاں مگر باو جوداس کے ان کی عظمت اور رُعب خدا کے فضل سے اتنا ہے کہ جولوگ علو م مشرقیہ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں ا ورمسلّمہ منتشر قین ہیں' وہ ان کے سامنے دمنہیں مارتے ۔ وہاں ایک نومسلم مسٹر بارکر ہیں جو سولیسٹر (SOLICITOR) ہیں ۔ سولیسٹر بھی ایک نوع کی وکالت ہے۔ان کا کام ہیرسٹروں کیلئے مقد مات تیار کرنا ہوتا ہے۔انہوں نے ایک تمپنی سے تاریخ کی کوئی کتاب خریدی' جس کی قیت اقساط میں ادا کر ناتھی ۔ اس میں رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے متعلق کو ئی غلط بات لکھے کر ہتک کی گئی تھی ۔الیبی با توں کا آج کل پورپ میں بہت رواج ہو گیا ہے ۔مسٹر بارکر نے اس کمپنی کولکھا کہتم لوگوں نے دھوکا کیا ہے کتا ب کو تاریخی بیان کیا ہے اور باتیں اس میں غلط درج کی ہیں اس لئے میں اس کی قیمت نہیں دوں گا۔اگرتم قیمت لینا چاہتے ہوتو عدالت میں ناکش کرو۔ چنانچہ مقدمہ چلا اس میں شکا گو یو نیورشی کے ایک پروفیسر کی شہادت ہوئی۔اس نے دوران شہادت میں کہا کہ قرآن محمد ( صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم ) کے زمانہ میں نہیں لکھا گیا۔اس پر ہمارے ملّغ صوفی مطیع الرحمٰن صاحب نے جوش کے ساتھ کہا کون کہتا ہے کہ قر آن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے زمانہ میں نہیں لکھا گیا' یہ بات بالکل غلط ہے۔اس پریروفیسر مذکور کہنے لگاا جھا اگر آ ب کہتے ہیں کہ میں نے غلط کہا تو میں اپنی غلطی کو شلیم کرتا ہوں اور جج نے بھی اینے فیصلہ میں کھا کہ افسوس ہے کمپنی نے کتاب میں جھوٹی باتیں لکھ دی ہیں۔غرض حضرت مرزا صاحب نے ا پسےلوگ پیدا کر دیئے ہیں جونہایت تکلیف دہ حالت میں سے گذرتے ہوئے تبلیخ اسلام کرتے ہیں۔افریقہ میں اس وقت ۲۰ ہزار کے قریب نومسلم ہیں اور اس علاقہ کی آب و ہوا اس قدر خراب ہے کہ حکومت اپنے کسی افسر کو دو تین سال سے زیادہ عرصہ کیلئے و ہاں نہیں رکھتی مگر ہمارے مبلّغ وہاں سات سات آٹھ آٹھ سال متواتر کام کرتے ہیں اور نہایت نگی ترثی کی حالت میں کرتے ہیں۔ پھرانہیں تنخوا ہیں نہیں ملتیں' صرف قلیل گزارے ملتے ہیں اور بیدایسے نمونے ہیں کہ ہرانسان سمجھ سکتا ہے' یہ وہ عظیم الشان قربانیاں ہیں جواسلام کے نام پر کی جارہی ہیں۔ یہ ہم ہی نہیں کہتے بلکہ مخالفوں کی بیبیوں تحریرات ہیں جن میں اعتراف کیا گیا ہے کہ جماعت احمد یہ کی قربانیاں صحابیّا کی طرح ہیں ۔ بی ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت مرزا صاحب نے اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی قائم کر دی ہے کہ وہ اس کے لئے جان و مال سب کچھ قربان کر دیے پرآ مادہ ہیں اور قربان کررہے ہیں۔ بینز کیہ ہے جوآپ نے کیا۔

تيراكام يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے يعنی حضرت ملتے موعوداور عليم كتاب قرآن سَمانا۔ آپ سے قبل دنیا میں یہ

حالت تھی کہمسلمانوں میں بیہ خیال عام تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں اوران کی تعدا دمخلف لوگوں کے نز دیک پانچ سے پانچ سَو تک تھی اور بہقر آن پرایک زبر دست اعتراض تھا۔عیسائی اور دوسرے غیرمسلم کہتے تھے کہ جب اس قدر آیات منسوخ ہیں تو کس طرح امتیاز کیا جا سکتا ہے کہ باقی فی الواقع قابل عمل ہیں۔کونبی آیات منسوخ ہیں اورکونبی ناتخ۔اگر تو ایک تعداد پرسب متفق ہوتے تواور بات تھی لیکن جب منسوخ آیات کے متعلق اس قدراشتہا ہ ہے تو ہاتی حصہ کیونکر قابل اعمّاد سمجھا جا سکتا ہے اور پیالک ایبا خطرناک حملہ تھا کہ صرف اس سے ہی قر آ ن کریم کی عظمت اٹھ جاتی تھی اورشبہ پیدا ہوجا تا تھا کہ جس آیت پر ہمعمل کرتے ہیں' شاید وهمنسوخ بى مواس عقيده كولك دليل قرآن كريم كى آيت مَانَنسَخُ مِنُ ايَةٍ اَوْنُنسِهَا نأتِ بِخَيْدِ مِّنْهَا ۚ ٱلْكَ سِيرِيتِ تِصَاوِراسِ كِمعَنى يهرَ تِي تَصَاكِمِ هُم قَرِ ٱن كَرِيمٍ كَي كُوكَي آيت منسوخ نہیں کرتے مگراس سے بہتر لے آتے ہیں حالانکہ یہاں قرآن کی آبات کا ذکر نہیں بلکہ پہلی کتابوں کی پیشگوئیاں مراد ہیں ۔قر آن کریم پہلی کتابوں کی ان تعلیمات کو جواُس وفت سچی اور قابل عمل تھیں' وہ دوبارہ لے آیا اوربعض جو قابل عمل نہ رہی تھیں' انہیں بدل کران کی جگہ بہتر لایا جو پہلی سےاعلیٰ اور ز مانہ کی ضرورت کےمطابق تھیں اس طرح اس آیت میں برانی کتب کے نشخ كاذكرتها ـ وكرنة قرآن بسُم الله كى ب سے لے كر وَالنَّاس كى س تك ايبا بى محفوظ اور قابلِ عمل ہے' جیسے پہلے تھا۔ حضرت مرزا صاحب نے دنیا کے سامنے بید وعویٰ پیش کیا اور بیہ ا پیا دعویٰ تھا جس ہے بھا گی ہوئی فوج واپس آ گئی اور پھر کھڑی ہوگئی۔لوگوں کوقر آن پرغور کرنے کا موقع ملاا وربعض عظیم الشان صداقیتیں جنہیں منسوخ سمجھا جاتا تھا ظاہر ہوئیں۔

مثلاً لَا اِکُورَاهَ فِی الدِّیْنِ اللهِ کُن آیت کو مثلاً لَا اِکُورَاهَ فِی الدِّیْنِ اللهِ کُن آیت کو منتوخ سمجها جاتا تھا عالانکہ جہاداور پیمام دونوں جاری ہیں اورایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں کیونکہ جب قرآن پیکتا ہے کہ دین کے معاملہ میں جرنہیں تو گویا پیکھی شنگیم کرتا ہے کہ اگر کوئی جرکرے تو اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہئے اس طرح پی

ا حکام ایک دوسرے کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ توجب اسلام نے بیکھا لَا اِنگواہَ فِی اللّهِیُن تو ساتھ ہی جہاد کا بھی حکم دیا تا کہ اِنگوراہ کرنے والوں کا مقابلہ کیا جاسکے اور جب بیچکم ہوا کہ دین

کے رستہ میں رُکاوٹوں کا مقابلہ کروتو یہ بھی تھم ہوا کہ دین کے رستہ میں رُکاوٹیں پیدا نہ کرواس لئے دونوں تھم ایک دوسرے کے مؤید ہیں۔ لیکن چونکہ یہاصول بنالیا گیا تھا کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے منسوخ قرار دے دیا جائے 'اس لئے بہ آیت بھی منسوخ تمجی جاتی تھی۔ اس طرح اور بھی بہت ہی آیات منسوخ خیال کی جاتی تھیں۔ بعض پانچ صد بعض چارسوا ور بعض کم وہیش آیات کو منسوخ سمجھتے تھے اور جو زیادہ عقلمند تھے وہ صرف پانچ ہی منسوخ قرار دیتے تھے۔ مگر حضرت مرزا صاحب نے آکر بتایا کہ جب پانسو میں سے سوائے پانچ کے باقی سب حل ہو گئیں تو کیوں نہ سمجھ لیا جائے کہ انہیں حل کر بتایا کہ جب پانسو میں سے سوائے پانچ کے باقی سب حل ہو گئیں تو کیوں نہ سمجھ لیا جائے کہ انہیں حل کر زاصاحب نے پیش کیا اور ایسا قرآن سکھایا کہ دنیا کی کوئی قوم قرآن کریم کے متعلق ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتی۔

سیاری و نیا کو تینی میں ساری دنیا کو چینی دیتا ہوں کہ کوئی ایک آیت قرآن کریم کی پیش سیاری و نیا کو تینی کی جائے جو حکمت سے خالی ہو اور جس کے متعلق کہا جا سکے کہوہ اس زمانہ میں قابلِ عمل نہیں ۔ میں خدا کے فضل سے ثابت کردوں گا کہ اس میں ایسی خوبیاں ہیں جودوسری الہامی کتابوں میں نہیں و یُعَالِّمُهُ مُ الْکِتْبَ کے معنی ہی یہ ہیں کہوہ کامل کتاب سکھائے گا اور بیاس لئے فر مایا کہ دوسری کتا ہیں بھی ہیں جوایسی کامل نہیں ۔

مسلما نوں کی ایک اور علطی کی اصلاح پیرمسلمانوں میں ایک خیال یہ بھی مسلمانوں کی ایک اور علطی کی اصلاح

سب کتابول میں جھوٹ اور فریب ہے۔ مگر حضرت مرزاصا حب نے آ کر بتایا کہ اس کامل کتاب سے پہلے بھی لوگوں کور ہنمائی کی ضرورت تھی۔ اگر بیسلیم کیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انسان تھے جو دل و د ماغ رکھتے تھے ان کے اندر قرب الہی کی خواہش تھی تو ماننا پڑے گا کہ وہ اس بات کے بھی مستحق تھے کہ خدا کا کلام ان کے لئے آئے ۔ اگر بیر تھی ہے کہ وہ خدا کی مخلوق تھے تھے ہونگے ۔ مگر مسلمان د نیا کی سب اقوام کے انبیا موجھوٹے سمجھتے تھے۔ اللہ مَا اللہ ہُ ۔ سوائے ان مخلص بندوں کے جو ہر ز مانہ میں تھے اسلام کے جھنڈے کو کھڑ ارکھتے چلے آئے ہیں۔ سوائے ان مخلص بندوں کے جو ہر ز مانہ میں تھے اسلام کے جھنڈے کو کھڑ ارکھتے چلے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت مستح موعود علیہ الصلوق و السلام نے آ کر یہ بات پیش کی کہ میں رام چندر اور کرشن جی کی بھی عزت کرتا ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کفر کے کرشن جی کی بھی عزت کرتا ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کفر کے کرشن جی کی بھی عزت کرتا ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کفر کے کرشن جی کی بھی عزت کرتا ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کفر کے کرشن جی کی بھی عزت کرتا ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کفر کے کرشن جی کی بھی عزت کرتا ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کفر کے کرشن جی کی بھی عزت کرتا ہوں اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کفر کے کانسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کفر کے کو کھڑ اس کو کھوں کو کھوں اور کو کھوں کے برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کفر کے کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کے برگزیدہ انسان سمجھتا ہوں ۔ تو آپ پر کو کھوں کی کھوں کو کو کھوں کو کھوں

فتوے لگائے گئے کہ بیکا فروں کومسلمان بنا تاہے۔حالانکہ بیکٹنی عظیم الثان صدافت تھی قرآن کریم اوراسلام کی ۔ جسے حقیقی کمال حاصل ہو وہ کسی سے ڈرنہیں سکتا وہ جانتا ہے کہ میرا کمال خود میری برتری کا ثبوت ہے مگر جو کمز ور ہووہ ڈرتا ہے اور چا ہتا ہے کہ میرے مقابل کوئی اور نہ ہوجس سے میں شکست کھا جاؤں ۔ پس قر آن نے دوسروں کی صدافت تشلیم کر کے اپنی صدافت ظاہر کی اوراپنا کمال ثابت کیا۔ چھوٹی سی صداقت رکھنے والا ڈرتا ہے کہ مجھ سے بڑی صداقت معلوم ہونے پر لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے لیکن قر آ ن کریم کواس کا کوئی اندیشہ نہیں ۔ وہ جانتا ہے کہ دوسری صداقتوں کا لوگ جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے'اتنا ہی وہ میرے کمال کا اعتراف کریں گے۔ایک حچوٹی سی ٹارچ رکھنے والا گھبرا تا ہے کہ جگنوبھی آ جائے تو میرے ٹارچ کی روشنی مشتبہ ہو جائے گی لیکن سورج کی سی روشنی رکھنے والا لیمپیوں سے کب ڈرتا ہے۔ پس قر آن کا کمال بیرتھا کہ وہ تسلیم کرے کہ انجیل' توریت' ویڈ سب خدا کی طرف سے تھے اور حضرت عیسایؓ' حضرت موسیٰ ؓ'، حفزت کرشؑ سب اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ یہ ایک الیی صدافت ہے جس سے حفزت مرزاصاحب نے قرآن کی طرف لوگوں کی حقیقی توجہ منعطف کی ۔اگر کو کی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تو رہت انجیل وغیرہ کتے جھوٹی ہیں تو وہ انہیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھے گا اور نہاس طرف متوجہ ہوگا کہ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرے۔ وہ یہی خیال کرے گا کہ میں شبطانی کلام کیوں بڑھوں اوراس طرح ان کے مقابلہ میں قر آ ن کی عظمت کا احساس بھی اس کے اندریپدا نہ ہو سکے گالیکن جب وہ ان كتب كوالهي كلام سمجھے گا تو گوانہيں قابل عمل نہ سمجھے' چربھی محبوب كا كلام سمجھ كران كا مطالعہ ضرور کرے گا کیونکہ محبوب کا لباس خواہ پرانا ہی کیوں نہ ہو' پھربھی اسے دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی بوسیدہ جامہ ال جائے تو کیا کوئی مسلمان ایبا ہوگا جومحض اس کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اس سے اپنی آئکھوں کومنور کرنے کی کوشس نہ کرے۔اسی طرح جب ایک انسان کو بدیقین ہوگا کہ برانی کتب بھی دراصل خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں اورایک ز مانہ کیلئے وہ ہدایت کا موجب تھیں تو وہ انہیں بھی پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ پہلی کتابوں سے زیادہ چیزاس میں سے تلاش کرےاوراس طرح وہ قر آن کے خفی خزانے نکالے گا۔ جب تک دوسری کتابوں کاحسن اس نے نہیں دیکھا تھا' وہ قر آن کی چھوٹی خوبیوں سے تسلی باسکتا تھا لیکن جب ان کو د کھے گا تو قرآن کے بڑے معارف معلوم کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی مثال ایسی ہو گی جیسےا بیشخص جو کسی گاؤں کار ہنے والا ہو'اس کےحسن کا معیار معمو لی ہو گا۔لیکن جو

تخص دنیا میں پھرنے والا ہوگا اس کا اور۔ ایک گاؤں میں رہنے والا مصور اگر نیچر کا نقشہ کھنچ گا تو ہیں دکھائے گا کہ سبزہ لہلہا رہا ہے اور شاخوں پر چڑیاں بیٹھی ہیں لیکن وہ مصور جس نے تشمیر یا سوئٹر رلینڈ کے قدرتی مناظر دیکھے ہوں گے وہ ان کا مرقع اور مناظر پیش کرے گا۔ اسی طرح جس نے دوسری کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا' وہ قر آن کریم کی معمولی خوبیوں پرمطمئن ہوجائے گالیکن جس نے دوسری کتب دیکھی ہوں گی' وہ قر آن کریم کے خفی خزانوں کی تلاش کرے گا۔ اس ایک نکتہ سے حضرت میں موجود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا گر بتا دیا جس سے قر آن کریم کی تفسیر کے متعلق نقط کا نگاہ ہی تبدیل ہوگیا اور آج ہم ساری دنیا کے سامنے بیہ بات پیش کرتے ہیں کہ تم کسی منہ ہوگی حواہ وہ عبادت کے متعلق ہونہ خواہ وہ عبادت کے متعلق ہونہ خواہ وہ عبادت کے متعلق ہونہ خواہ وہ عبادت کے متعلق کوئی تعلقات نے خرضیکہ روحانی واخلاقی شعبوں کی کسی بیوی کے تعلقات نے خرضیکہ روحانی واخلاقی شعبوں کی کسی شاخ کے متعلق کوئی تعلیم پیش کرؤ ہم اگر قر آن کریم ہی الکتاب ہے۔

شاخ کے متعلق کوئی تعلیم پیش کرؤ ہم اگر قر آن کریم ہی الکتاب ہے۔

تعلیم کیاب و حکمت کے درواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جری تعلیم نہیں

 انوارالعلوم جلدالا

بچوں والاسلوک ہی ہوگا۔ میں ایک دفعہ ئڈ وہ کے جلسہ میں گیا وہاں ایک مولوی صاحب نمازیر کیکچر دے رہے تھے۔ میں ان کا نامنہیں لیتا' اس وقت وہ فوت ہو چکے ہیں لیکن پیہ بتا دیتا ہوں کہ مولا ناشبلی نہ تھے۔ وہ مُدُ وہ کے مدرس تھے۔ان کے لیکچر کا خلاصہ یہ تھا کہ نمازیڈھو۔خدا کہتا ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ جنت ملے گی ۔ جنت کیا ہے ۔ایک ایسی جگہ جہاں چاروں طرف خوبصورت ا ور جوان عورتوں کی تصویریں گی ہونگی جس تصویر کی خواہش کی جائے گی' وہ فوراًمتمثل ہو کر حاضر ہو جائے گی وہاں انسان کے اندراس قدر طاقت آ جائے گی کہ خواہ ۲۴ گھنٹہ مجامعت کرتا رہے' تکان محسوس نہ ہوگی ۔ میرے قریب لکھنؤ کے ایک بیرسٹر بیٹھے تھے وہ کہنے لگے۔خدا مولا ناشبلی کا بھلا کرے کہ آپ نے بدیکچررات کورکھا ورنہ دن کوہوتا تو غیرمسلم بھی آ جاتے اور ہمارے لئے شرم کے مارے یہاں سے اٹھنا محال ہوجا تا۔ توبیہ بالکل بچہوالی بات ہے اور اگرنماز روزہ کی یہی حکمت ہےتو بیانسان سے بالکل بچوں والاسلوک ہےاوراسصورت میںمجدرسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کوئی ضرورت نہ تھی ۔ کیا حضرت آ دمؓ بہتعلیم نہ دے سکتے تھے۔نماز پڑھانے کیلئے اس سے چھوٹی دلیل اور کیا ہوسکتی ہے اورا گریہی دلیل تھی تو نبیوں کے اس قدر لمےسلسلہ کی کیا ضرورت بھی ۔ حقیقت رہے ہے کہ جب انسان بچہ تھا' اس وفت تو بیٹک الیم تعلیم کا فی تھی کہ ما نو! توانعام ملے گااور نہ مانو گے! تو سزا الکین جوں جوں انسان تر قی کرتا گیا۔ شریعت بھی بدلتی گئی' حتّی کہ قرآن کریم الیی شریعت آئی جس کے ہرتکم میں حکمت ہےاور وَیُسعَلِّمُ مُهُمُ مُالْحِیّابَ وَ الْمِحِكْمَةَ كے یہی معنی ہیں کہ بیہ جو کچھ بیان کرتا ہے۔اس کی حکمت بھی ساتھ بتا تا ہے۔

حضرت سے موعود اور تعلیم کتاب وحکمت مفقود تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے

حضرت مرزا صاحب کومبعوث کیا۔ آپ کی کتابیں پڑھو! آپ کومعلوم ہوگا کہ کس طرح آپ نے اسلام کے ہرمسکلہ کی حکمت ایسے رنگ میں بیان فر مائی کہ وہ اسے دیگرادیان پر فائق ثابت کرتی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف اسلامی اصول کی فلاسفی ہے جس میں آپ نے بہی بات واضح کی ہے اور یورپ کے بڑے بڑے معقول لوگوں نے اس پر ریویو کئے ہیں اور اعتراف کیا ہے کہ اتنی چھوٹی تی کتاب میں اتنی اہم اور معقول باتیں بیان کرنا جیرت ناک امرہے۔ اس میں آپ نے بتایا ہے کہ انسان اپنے او پر بدی کے رہتے کس طرح بنداور نیکی کے دروازے کس طرح کھول سکتا ہے۔

## عبسا سُنت براحمد بیت کا رُعب قائم کردی ہے جس کے مقابلہ کیلئے نہ ہی میدان قائم کردی ہے جس کے مقابلہ کیلئے نہ ہی میدان

میں یورپ بھی نہیں گھہرسکتا۔ ایک دفعہ عیسائیوں کے تین بااثر پادری قادیان آئے۔ ان میں سے ایک مسٹر اوکس پرنسیل فور مین کر بچن کالج لا ہور تھا یک مسٹر بیوم لٹریری سیکرٹری وائی۔ ایم۔ سی اورا یک مسٹر والٹر تھے جو کہتے تھے کہ احمد یہ جماعت کے متعلق مئیں ایک کتاب لکھنے کیلئے مواد فراہم کرنے کی خاطر امریکہ سے آیا ہوں۔ جب وہ والیس امریکہ کی طرف روانہ ہوئے تو مسٹرلوکس نے سیلون کے پادر یوں کے سامنے ایک لیکچر دیا اور کہا کہ عیسائیت کے غلبہ کی کوشٹوں میں جب تک صحیح راستہ اختیار نہ کیا جائے گا' کا میا بی نہ ہوگی۔ اگر تم نے عیسائیت کو اسلام پر غالب کرنا ہے تو قادیان کی چھوٹی سی بیتی کی طرف تمہیں متوجہ ہونا چا ہے' جہاں عیسائیت کے مقابلہ کی زبر دست تیاریاں ہور ہی ہیں اور وہاں ایسے سامان مہیا ہور ہے ہیں جن سے عیسائیت پاش پاش ہوجائے گی۔ وہ سامان کیا ہے؟ یہی کہ ہم اسلام کی ہر بات میں حکمت ظاہر کرتے ہیں۔

## عیسا نئیت اورا سلام کی تعلیم کا موازنه که اگرتمهارے ایک گال برکوئی

تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آ گے کردو۔ قرآن کی تعلیم اس بارے میں بیہ ہے کہ مار نے کے موقع پر مارواور معاف کرنے کے موقع پر معاف کرو۔ ہر حالت میں غرض اصلاح ہو۔ جس طرح بھی کوئی نئیک بن سکے اسی طرح کرو۔ دنیا میں دونوں قتم کے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ بعض مارے ٹھیک ہوتے ہیں اور بعض عفو سے اس لئے اسلام نے دونوں با تیں جائز رکھیں۔ بینہیں کہا کہا گرگوئی تہمارے ایک گال پرتھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کے آ گے کردو! مصر میں ایک پادری صاحب معاق کیا کرتے تھے اور دوزیمی بات پیش کرتے کہ دیکھوعیسائیت کی تعلیم کیسی اچھی ہے جو دشمن کے متعلق بھی ہے ہو تے کہاں کا مقابلہ نہ کرو بلکہ اگروہ ایک گال پرتھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی منعلق بھی ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کرو بلکہ اگروہ ایک گال پرتھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو! ایک دن آ پ یہی وعظ کر رہے تھے کہا گی ۔ آج ہو تجھے اسلام کی تعلیم و سے ہیں کیا دیا۔ اس پر پادری صاحب بھی اسے مارنے لگے۔ اس نے کہا آ پ ہرروز یہ تعلیم و سے ہیں کیا وجہ ہے کہمل کے وقت اس کے خلاف کرتے ہیں۔ کہنے گئے۔ آج تو تجھے اسلام کی تعلیم پر ہی ممل کرنا پڑے گا نہیں تو تم روز جھے مارلیا کرو گے۔ جنگ عظم کے موقع پر ایک فری تھنکر رسالہ نے کہنا تا پ ہیں اگر جرمنی نے ایک منہیں تو تم روز جھے مارلیا کرو گے۔ جنگ عظم کے موقع پر ایک فری تھنکر رسالہ نے ایک منہیں ن شائع کیا تھا کہ کیا وجہ ہے جرمنی اور فرانس آپیں میں لڑتے ہیں اگر جرمنی نے ایک منہیں نشائع کیا تھا کہ کیا وجہ ہے جرمنی اور فرانس آپیں میں لڑتے ہیں اگر جرمنی نے ایک

انوارالعلوم جلدالا

صوبہ پر قبضہ کیا تھا تو فرانس کی حکومت کو چا ہے تھا کہ کہتی آ ہے پیرس پر بھی قبضہ کر لیجئے۔غرضیکہ حضرت مرزاصاحب کی تمام کتا ہیں اسلامی احکام کی حکمتوں سے بھری پڑی ہیں اور آپ نے اپنی جماعت کو تعلیم دی ہے کہ اسلام کو جبر کے رنگ میں پیش نہ کرو۔ بدالی چیز ہے کہ اگر اسے صحیح رنگ میں پیش کیا جائے تو ہر فطرت اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔خود مجھ سے کئی غیر مسلموں نے سورۃ فاتحہ کی تفییرسُن کر کہا کہ وہ اسے یا دکریں گے۔اسی طرح کئی عیسائی 'ہندو خفی طور پر نمازیں پڑھتے ہیں اگر چہ انہیں اظہار کی جرائے نہیں ۔ تو یہ وہ اصول ہیں جواحمہ بیت کے ہیں ۔ یعنی زندہ خدا کو پیش کرنا 'اعمال میں پاکیزگی پیدا کرنا اور قرآن کو دیگرا دیان پر غالب کرنا اور لوگوں کو سکھانا۔

مسلمانوں کی قرآن کریم سے بنو جہی طرف توجہ بالکل چھوڑ دی تھی

لا ہور میں مجھ سے تین مولوی صاحبان ملنے آئے جن میں سے دود یو بند کے تعلیم یا فتہ تھے۔ بیٹھتے ہی ایک نے سوال کیا کہ آپ لا ہور کیوں آئے ہیں۔ میں نے کہا یہاں ایگر کیکچرل نمائش تھی' اسے دیکھنے کا خیال تھا' بچے بھی دیکھنا چاہتے تھے' اس لئے آگیا۔ ایک نے پوچھا آپ کی تعلیم کتی ہے۔ میں نے کہا میں کسی مدرسہ کا با قاعدہ تعلیم یا فتہ نہیں ہوں۔ کہنے لگے آخر کچھ تو پڑھا ہوگا۔ میں نے کہا قرآن پڑھا ہے۔ پھر قرآن پڑھا ہے۔ پھر اور پھا انتہائی تعلیم کیا ہے۔ میں نے کہا یہی ابتدائی اور یہی انتہائی ہے۔ پھر سوال کیا کہ انگریزی پڑھی ہوگی۔ میں نے کہا میں مدرسہ میں پڑھا کرتا تھا مگر شروع سے انٹرنس تک ہمیشہ فیل ہی ہوتا رہا۔ کہنے لگے کہ اگریزی بھی نہیں پڑھی اور عربی بھی نہیں۔ ایک فرمانے لگے ہمیشہ فیل ہی ہوتا رہا۔ کہنے لگے کہ اگریزی بھی نہیں پڑھی اور عربی بھی نہیں۔ ایک فرمانے لگے ہوا نہوں کی ہوگی۔ میں نے کہا صرف قرآن کی۔ وہ اس امر پر جیران تھے کہ میں نے کہا صوائے قرآن کے اور کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اور میں اس پر جیران ہور ہا تھا کہ یہ بیچارے قرآن کی شونے کو معمولی تعلیم سیجھتے ہیں حالانکہ سارے علوم اس کے اندر ہیں۔

قرآن سب علوم کا جامع ہے تعلیم کی حالت کا ابھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔

تعلیم کی حالت کا ابھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔

لیکن میرا دعویٰ ہے کہ مجھے قرآن آتا ہے اور کوئی فلاسفر کوئی سائیکالوجسٹ کوئی سائنس دان غرضیکہ کسی علم کا ماہرآئے اور اپنے علم کی رُوسے اسلام پراعتراض کرے۔اگراسی کے علم سے ممیں اس کارڈنہ کر دوں! تو جھوٹا۔ میں ہندوستان میں بھی سب جگہ گیا ہوں اور پورپ بھی گیا ہوں اور ہوتم کے علوم جاننے والوں سے گفتگو کیں ہوئی ہیں۔ جن میں بڑے بڑے فلسفہ دان سائنس دان '

سیر چولزم کے ماہر تھے مگرسب کوقر آن کے ذریعہ خاموش کر دیا۔ کیونکہ قر آن سب علوم کا جامع ہے' یہ ایک مخفی خزانہ ہے' کسی مذہب وملت یا کسی مذہب کے جاننے والے کومیرے سامنے لے آ ؤ یا مجھے جہاں کہومیں حاؤں گا اور جو شخص بھی سامنے آئے گا قر آن کی فضیلت اس پراوراس کے علوم پر ثابت کر دوں گا اور خدا کے فضل سے اسے خاموش ہونا پڑے گا حالا نکہ میں مروّجہ علوم پڑ ھا ہوانہیں ہوں ۔ وہ بھی کیا علوم ہیں جن کے بڑھنے کے بعداور کتابیں بڑھنے کی ضرورت یا قی رہے۔مگر قر آن وہ کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعداورکسی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی ۔اللہ تعالیٰ نضل فرمائے حضرت خلیفہ اوّل مولوی نورالدین صاحب پر۔ آپ نے مجھے قر آن کریم اور بخاری پڑھا دی تو فر مایا۔ میں نے سارےعلوم تہہیں پڑھا دیئے ہیں ۔گواییخ طور پر میں نے بعد میں مطالعہ جاری رکھا مگر بخاری بھی قر آن کی تابع ہے اور محض علم کی تازگی کیلئے اسے بڑھنے کی ضرورت ہے وگر نہ قرآن کے بعداس کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاتھی کے یاؤں میں سب کا یاؤں۔ کےاندر ہی سب چیزیں موجود ہیں ۔گرمسلمانوں کواس طرف توجہ نبھی ۔اورقر آن سےان کا تعلق ہاقی نہر ہاتھا۔حضرت مرزاصاحب کےایک دوست تھےجنہیں مولوی مجرحسین صاحب سے بھی عقیدت تھی۔ جب آ پ نے دعویٰ کیا اور مولوی محمد حسین صاحب مخالفت کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے ان کولکھا کہ آ گھبرائے نہیں مجھے یقین ہے کہ مرزاصا حب کوقر آ ن برایمان ہے۔ میں انہیں مل کرسمجھالوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ چنانچہ وہ آ پ سے ملنے آ ئے اور کہا آپ کا کیا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔حضرت مرزا صاحب نے فر مایا۔ ہاں قر آن میں ایبا ہی لکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہا گرمکیں قر آن شریف کی دس آیات ایسی پیش کر دوں جن سے حضرت عیسلی علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت ہو' تو کیا آ پ مان لیں گے۔آ پ نے فر مایا۔ دس آیات کیاا گرا یک آیت کاٹکڑا بھی پیش کر دیں تو مکیں مان لوں گا۔ کہنے لگے۔ بس مجھے آ پ سے یہی اُمیڈھی اور یقین تھا کہ آ پ قر آن کےخلاف نہیں جائیں گے۔مولوی محمد حسین صاحب ان دنوں لا ہور میں تھے وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ بس اب فیصلہ ہو گیا ہے' مرزا صاحب فوراً مان جائیں گے۔آ پصرف اتنا کریں کہ دس آیات الیں لکھ دیں جن سے حیاتِ مسیح ثابت ہو۔ یس کر مولوی صاحب جھنجھلا کر ہولے کہ بیوتو فوں کوئس نے کہا ہے کہ علمی مسائل کے اندر دخل ویں ۔ تین ماہ کی بحث کے بعدمَیں مرزاصاحب کو تھنچ کر حدیث کی طرف لایا تھا' یہ پھرقر آن کی طرف لے گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جدھرقر آن ہے اُدھر ہی میں ہوں۔تو مسلمانوں

کی بی حالت تھی اور اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہ تھی۔ حالا نکہ قرآن ہی تمام علوم کا جامع ہے اور اس سے سب مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کسی قتم کا اعتراض ہو کوئی وسوسہ پیش کرو قرآن میں اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ لَقَدُ خَلَقُنَا اِلْإِنْسَانَ وَ نَعُلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفُسُهُ الله لعنی ہم نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وسوسہ بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بہر وضاحت سے روشنی ڈال سکوں۔ مگر بیمیرا دعویٰ ہے کہ ہوتا ہے۔ بیدوقت نہیں کہ میں اس مسئلہ پر وضاحت سے روشنی ڈال سکوں۔ مگر بیمیرا دعویٰ ہے کہ کسی علم والا میرے سامنے آئے اور کے بیر فرہبی مسئلہ قرآن سے نکال دو۔ میں اِنْشَاءَ اللّٰهُ وہ بھی اور اس کا جواب بھی نکال دوں گا۔

ہمدر دانہ اور نیک مشورہ صحب نے یہی اصول ہیں اور حضرت مرزا ما مانے پیش کے اور آپ کی جماعت بھی یہی پیش کے اور آپ کی جماعت بھی یہی پیش کرتی ہے۔ اس نو بہایت پرغور کرواور دیکھو کہ قرآن زندہ ہو کرآپ کے مریدوں کے ہاتھوں میں بولتا ہے یا نہیں۔ دوسروں کواس کے حل کرنے کیلئے اور کتابوں کی ضرورت ہے۔ مگر ہمارے ہاتھوں میں بیخود بولتا ہے اور بیالی بات ہے کہ جواس کیلئے بچی جبخو کرے حاصل کرسکتا ہے۔ قرآن کریم نے فر مایا ہے وَالَّذِیْنَ جَاهَدُو اُ فِیْنَالَنَهُدِیَنَّهُمُ سُبُلَنَا اللہ کے کہ جواس کیلئے کی جواس کیلئے کی جبخو کہ کہ جورستہ بچے ہے وہ ہمیں بتا دے اگر احمدیت حق ہے تو اسے قبول کرنے کی تو فیق دے مالی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری مانو! اور نہ کی مولوی کی بلکہ خداسے کہو! کہ تُونے تھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لئے پیدا کیا قرآن کو نازل کیا مگر اب بیسوال پیدا موتا ہے کہ حق کس طرف ہے۔ اس لئے ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے ڈالتے ہیں اور عبود بیت اور تذلل کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ جوحق ہے ہم پر کھول دے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں تنظل کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ جوحق ہے ہم پر کھول دے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ترق اسے ڈال دے کہ احمدیت تھے جو تو اسے مان لو۔

(مطبوعه باراوّل دسمبر۱۹۳۳ء - قادیان)

ل الجمعة: ١٦١

٢ البقرة: ١٣٠

۳ – انوارالعلوم جلد١١١ احمديت كاصول

م المواهب اللدنية الجزء الاوّل صفح ١٦٣ المطبعة الشرفية ٢٩٠٠ء

- ه سیرة این هشام جلد۲ صفحه ۱۳ مطبوعه مصر۱۲۹ ه
  - ٢ مسلم كتاب الجهاد باب غزوة الُبَدُرِ
- کے بخاری کتاب المغازی باب قول الله تعالیٰ اِذُ تَسْتَغِیٰشُونَ رَبَّکُمُ (الْحُ)
  - △ الفتح: ١١
  - و سيرت ابن بشام الجزالا وّل صفحه ١٢١٦ ـ مطبوعه معر١٢٩٥ هـ
  - ول تاريخ الخلفاء \_للسيوطي صفحه ١٢٥، ١٢٥ \_مطبوعه لا مور ١٨٥ هـ
    - لا تذكره صفحه ۵۴۷ ایڈیشن چہارم
  - Tل البقرة: ١٠٠ سل البقرة: ١٥٥ مل ق: ١٤
    - هل العنكبوت: ٠ ٧